## (11)

## قربانی کرنے والوں کے متعلق جماعت کی ذمہ داری

## (فرموده ۲۷ مارچ ۱۹۲۵ء)

تشهد ، تعوذ اور سور ہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد فرمایا :

میں نے پچھلے جمعہ کے خطبہ میں شہیدان کابل کے متعلق ذکر کرتے ہوئے یہ بیان کیا تھا کہ دوسرے لوگوں نے ان مظلوموں کی مظلومیت پر پچھ کیا یا نہ کیا۔ سوال یہ ہو تا ہے کہ ہم نے کیا کیا اور مرکز میں ان کے متعلق کیا کوشش کی گئی اور سلطے کی طرف سے اس واقعہ پر کیا کارروائی کی گئی۔ لیکن قبل اس کے اس کے متعلق میں پچھ بیان کرتا۔ اس مضمون کی تمہید ہی اتن کمبی ہو گئی کہ وقت ختم ہو گیا اور اصل بات بیان کرنے سے رہ گئی۔ آج میں اس حد تک کہ جس سے سلسلہ کے مفاد کو کئی نقصان نہ پنچ جن پر افغائستان میں ہم کوئی نقصان نہ پنچ جن پر افغائستان میں ہم طرح ظلم کیا جا رہا ہے اور وہ ہم طرح ستائے جا رہے ہیں۔ یعنی میں سلسلہ کے مفاد کو نیز اپنان کرتا مظلوم بھائیوں کے مفاد کو میز کرسکتا ہوں۔ اختصار کے طور پر بیان کرتا ہوں اور بتا تا ہوں کہ مرکز اس معالمہ میں کیا کرسکتا ہوں۔ اختصار کے طور پر بیان کرتا ہوں اور بتا تا ہوں کہ مرکز اس معالمہ میں کیا کرسکتا ہے اور اس نے کیا کیا۔

یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہرایک چیزگو وہ بظاہر معمولی بھی نظر آتی ہو۔ لیکن ضرورت کے وقت اس کی اہمیت بہت بردھ جاتی ہے۔ ہماری کوشش اور سعی کے سلسلہ میں جو ہم نے اپنے مظلوم بھائیوں کے لئے کی ہے۔ سب سے پہلی چیز جس کو معمولی سمجھاگیا اور جو عام لوگوں کی نظروں میں ناوا تفیت کی وجہ سے بے فائدہ قرار دی گئی وہ صدائے احتجاج ہے۔ جو مرکزی جماعت قادیان اور دیگر بیرونی احمدی جماعتوں کی طرف سے بلند کی جا رہی ہے۔ اس پر بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں اور ان کی طرف سے یہ کما جا رہی جاءتوں میں صدائے احتجاج بلند کرنا کیا معنی رکھتا کی طرف سے ہمارے ان مظلوم بھائیوں کو کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ یا ہماری اس کوشش کا افغانی ہے اور اس سے ہمارے ان مظلوم بھائیوں کو کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ یا ہماری اس کوشش کا افغانی

<u> گور نمنٹ بر کیا اثر ہو سکتا ہے۔ بے شک بظاہر ہمارا اپنی جگہ صدائے احتجاج بلند کرنا افغانی</u> گورنمنٹ پر کوئی اثر نہیں رکھتا اور نہ اس سے ہمارے ان مظلوم بھائیوں کو براہ راست کوئی فائدہ پنچ سکتا ہے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ نہ تو دنیا میں ہرایک چیز بلاواسطہ اثر کرتی ہے اور نہ ہی ہرایک چیز بالواسطہ اپنا اثر ڈالتی ہے۔ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اپنے اثر کے لئے اپنے ساتھ کوئی ذرائع نہیں رکھتیں بلکہ بلاداسطہ اثر کرتی ہیں۔ اور بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بلاداسطہ کوئی اثر نہیں كرتيں۔ بلكہ ان كا فائدہ تب ہى ظاہر ہو تا ہے اور ان كا استعال تبھى مؤثر ہو سكتا ہے جبكہ وہ بالواسطہ ہو۔ اب میں بتلا یا ہوں کہ ان ذرائع میں سے سب سے مقدم ذریعہ صدائے احتجاج ہی ہے۔ جو جماعت احمریہ کی طرف بلند کی گئی اور اس کے تین فائدے ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ براہ راست اس کا گورنمنٹ کابل پر کوئی ایبا اثر نہیں ہو سکتا جس سے ہمارے مظلوم بھائیوں کو پچھ فائدہ پہنچ سکے۔ ہماری میہ آواز ایک محدود آواز ہے جس کا براہ راست کوئی برا اثر نہیں۔ لیکن جس طرح بعض لوگوں نے اس کو بالکل بے فائدہ سمجھا ہے وہ ایسی بے فائدہ بھی نہیں ہے۔ بلکہ اس کے اندر فوا کد ہیں جو ظاہر ہوئے بھی ہیں اور خدا کے فضل سے امید سے بہت بردھ کر ظاہر ہوں گے بھی۔ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ کسی زندہ قوم میں اس کی زندگی کی طاقت کو قائم رکھنے اور اس کے احساسات اور عمدہ جذبات کو ترقی دینے کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ اس کی ذمہ داریوں کی طرف متوجہ کرنے کے لئے بار بار اور متواتر اُس کے فرائض اور اس کی ذمہ داریاں اس کے سامنے پیش کی جائیں۔ اس وقت سے کہ ہم نے مولوی نعمت اللہ صاحب کی شہادت پر جس قدر صدائے احتجاج بلند کی اس کا یہ اثر ہوا ہے کہ نہ صرف ہماری جماعت کے لوگوں کے احساسات اور جذبات میں نئی زندگی پیدا ہو گئی ہے بلکہ بعض وہ لوگ جو ہمارے کیا اسلام کے بھی سخت دسٹمن ہیں۔ وہ بھی ہمارے اس صدائے احتجاج بلند کرنے سے متاثر ہوئے ہیں۔ اور چو نکہ بعض طبیعتیں اس قتم کی ہوتی ہیں کہ ان کے احساسات اور جذبات سخت سے سخت واقعہ پر بھی جوش میں نہیں آتے اور ایسے واقعہ سے جو ہوا اور گزر گیا ایسی متاثر نہیں ہوتیں کہ ان کے اندر کوئی خاص جوش اور احساس پیدا ہو۔ اس لئے اس فتم کی طبیعتوں کے اندر جوش پیدا کرنے اور ان کے احساسات کو ابھارنے کے لئے اس امر کی ضرورت ہوتی ہے کہ ان کے سامنے متواتر اور بار بار اس واقعہ کو پیش کیا جائے اور ان کا فرض اور ان کی ذمہ داری ان کو یاد دلائی جائے۔ جب بار بار وہ واقعہ ان کے سامنے پیش کیا جا تا ہے تو پھران کے اندر بھی ایک جوش اور احساس پیدا ہو جاتا ہے اور وہ بھی اس واقعہ سے متاثر ہونے لگ جاتی

ہیں۔

مجھے اپنے بچین کی ایک مثال یاد ہے۔ اس وقت تو میری حیرت کی کوئی انتہا نہیں رہی تھی اور میں برا تعجب کرتا تھا اور بہت سوچتا تھا مگر کچھ سمجھ نہیں آتی تھی۔ آخر خدا کے فضل سے وہ بات حل ہو گئی اور میں سمجھ گیا کہ اس کے اندر کیا حقیقت تھی۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ مجھے بچپین میں ہوائی بندوق کے ساتھ چھوٹے چھوٹے پرندوں کے شکار کا بہت شوق تھا۔ ایک دفعہ میں بندوق لے کر ایک گاؤں کی طرف گیا جس کا نام شاید ناتھ پور ہے۔ ایک دو اور اڑکے بھی میرے ساتھ تھے۔ جب میں وہاں پہنچا چند نوجوان سکھ اس گاؤں کے ہمارے پاس آئے اور کہنے لگے آؤ ہم تم کو شکار بتلاتے ہیں۔ چنانچہ وہ ہمیں گاؤں کے قریب لے گئے اور خود انہوں نے ہمیں شکار بتایا اور جگہ بہ جگہ ہارے ساتھ پھرتے رہے۔ اور جس طرح ہم اس شکار میں لذت محسوس کر رہے تھے اسی طرح وہ بھی لذت محسوس کر رہے تھے۔ اور جس طرح ہم شوق سے شکار کی تلاش میں پھر رہے تھے ہمارے ساتھ وہ بھی اسی طرح شوق کے ساتھ پھر رہے تھے۔ کہ ایک جگہ ایک درخت پر فاختہ نظر آئی۔ میں نے نشانہ لگا کر بندوق چلائی اور وہ گر گئی۔ اس سے بھی جس طرح ہم نے لذت اور خوشی محسوس کی اسی طرح انہوں نے خوشی کا اظمار کیا کہ است میں گاؤں کی ایک بردھیا وہاں سے گزری۔ اس نے جو فاختہ کو تڑیتے ہوئے دیکھا تو دیکھتے ہی شور مجانا شروع کر دیا اور ان نوجوان سکھوں سے کہا تم کو شرم نہیں آتی۔ تم ایسے بے غیرت ہو گئے ہو کہ لوگ دو سرے گاؤں سے آگر تمہارے گاؤں میں جیوہتیا کرتے ہیں اور تم روکتے نہیں۔ میں نے دیکھا وہ لڑکے باوجود اس کے کہ برے شوق سے مارے ساتھ شکار میں حصہ لے رہے تھے اور ماری طرح ہی شکار میں لذت حاصل کر رہے تھے کیکن جو ننی انہوں نے اس بردھیا کی بات کو سنا ان کے چرے بدل گئے۔ اور ہمیں کہنے لگے۔ کیوں جی کیوں تم یہاں شکار کرتے ہو ہم نہیں کرنے دیں گے۔ میرے لئے اس وقت ان کا یہ کہنا نہایت بی حیرت انگیز تھا کہ یہ کیا بات ہے۔ ابھی تو یہ خود ہمیں بلا کرلائے ہیں اور بردے شوق کے ساتھ شکار کی تلاش میں ہمارے ساتھ پھرتے رہے ہیں اور جس طرح ہم خوشی اور لذت محسوس کر رہے تھے۔ اسی طرح ان کو بھی ہمارے شکار کرنے میں خوشی اور لذت محسوس ہو رہی تھی اور اب یک دم ہی ہیہ ایے بدل گئے ہیں کہ ان کی پہلی حالت کا پتہ ہی نہیں لگنا۔ بلکہ ان کے چروں کا رنگ بھی بدل گیا ہے۔ اس سے معلوم ہو یا تھا کہ ان کے اندر اس وقت حقیقی جوش پیدا ہو گیا تھا نہ کہ بناوٹ سے وہ الیا کہنے لگے۔ یہ جوش پہلے ان کے اندر بالکل نہ تھا کیونکہ جماری طرح ہی وہ بھی شکار میں لذت محسوس کر رہے تھے۔ لیکن عورت کے غیرت دلانے پر ان کے مردہ احساسات فورا زندہ ہوگئے۔ میں نے دیکھا جب انہوں نے اس بوھیا کی آواز سی تو فورا جوش میں بھرگئے اور ایبا معلوم ہو تا تھا کہ وہ اپنا کوئی فرض اور ذمہ داری بھلائے بیٹھے تھے اور اس بات کے مختاج تھے کہ کوئی ان کے سامنے ان کی ذمہ داری پیش کرے۔ جب عورت نے انہیں غیرت دلائی تو وہ فرض انہیں یاد آگیا اور اس میں کیا شک ہے کہ ان کے عقیدہ کے لحاظ ہے ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ ہمیں شکار سے روکتے۔ کیونکہ ان کے نزدیک یہ جیوہتیا ہے۔ گراس کا پہلے ان کے دل پر کوئی اثر نہ تھا۔ لیکن جب بوھیا نے ان کو اس فاختہ کے تڑبین جب بوھیا نے ان کو اس فاختہ کے تڑبین کا نظارہ پیش کرکے ان کی ذمہ داری یاد دلائی تو پھران کے جوش کی کوئی حد نہ رہی۔

یں اکثر دفعہ خواہ کتنا ہی کوئی اہم واقعہ ہو براہ راست اس کا بعض طبیعتوں پر کچھ اثر نہیں ہوتا۔ لیکن بالواسطہ اس کا بہت برا اثر ہوتا ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ کابل کے واقعات کے متعلق ہارا پروشٹ اور ہاری طرف سے صدائے احتجاج بلند کرنا۔ براہ راست گورنمنٹ کابل براسکا کوئی اثر نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ ان واقعات کو دہرانا اور ان کا بار بار شکرار كرنا علاوہ ديگر قوموں كو ان كے انساني فرض ياد دلانے كے 'خصوصيت كے ساتھ احمديوں كو ان كى ذمہ داری اور ان کا فرض یاد ولا تا ہے۔ اور اس سے ان کے اندر زندگی کی روح پیدا ہوتی ہے۔ کیونکہ بہت سے دلوں میں جب احساسات خود بخود کسی واقعہ سے پیدا نہیں ہوتے تو دو سرے لوگوں سے جن کے قلوب زندہ ہوتے ہیں ان واقعات کو سن کر ان کے اندر بھی زندگی کی روح پیدا ہو جاتی ہے۔ اور پھرجس طرح زندہ دل لوگوں کے اندر اس واقعہ کا خاص جوش اور احساس ہو تا ہے اس طرح دو سرول کے اندر بھی خاص جوش اور احساس پیدا ہو جاتا ہے۔ پس گو ہماری اس صدائے احتجاج کا براہ راست حکومت کابل پر کوئی اثر نہ ہو لیکن بالواسطہ یقیناً اس کا بہت برا اثر ہو سکتا ہے۔ ہم لوگ جن کے ساتھ یہ واقعات گزرے ہیں۔ اگر ہم بھی خاموش بیٹھے رہتے تو ہمارے گرد و پیش رہنے والی قوموں کے اندر بھی ان واقعات کا احساس پیدا نہ ہو تا۔ کیونکہ دوسروں کے دلوں میں یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ جس قوم کے افراد کے ساتھ یہ واقعات گزرے ہیں وہ جب حکومت کابل کے ان افعال پر کسی قتم کا اظہار نفرت نہیں کرتی تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ کچھ کہیں۔ ان سے ہماری صدائے احتجاج بلند کرنے کا ایک بردا فائدہ یہ ہے کہ وہ لوگ جن کے اندر دو سرول کی آواز سن کر جوش اور احساس پیدا ہو تا ہے ان کے مردہ دلول کے اندر بھی زندگی پیدا ہو رہی ہے۔ پس ہمارا فرض ہے کہ ہم واقعات کو بار بار دھرائیں اور ان کو زندہ اور تازہ رکھیں۔ پھر قومی زندگی کے قیام کابھی یہ ایک بهترین ذریعہ ہے۔

شیعوں کو ہی دیکھ لو وہ ہرسال اس طرح روتے اور پٹتے اور طرح طرح کی حرکات کرتے ہیں کہ جو بالکل مضحکہ خیز معلوم دیتی ہیں۔ ایک واقعہ جس پر تیرہ سوسال گزر گئے ہیں مگراتنے عرصہ بعد بھی بڑے بڑے تعلیم یافتہ اور معزز لوگ نگے پاؤں اور نگے سر گھروں سے نکلتے اور اس طرح روتے پیٹتے ہیں جیسا کہ ابھی تازہ واقعہ ہوا ہے۔ وہ کاغذوں کی قبر بناتے اور دلدل نکالتے ہیں۔ حالا نکہ ممکن ہے جب سے اس گھوڑے کو دلدل قرار دیا گیا ہو اس کے بعد تو نہ سہی مگراس سے پہلے كئ اوباش آدمى بھى اس پر سوار ہوتے رہے ہول گے۔ اس كو آگے آگے لئے ہوئے كالے كالے رومال ہلاتے جاتے ہیں اور آنسو بہاتے جاتے ہیں۔ ان میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو آنسو بہانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ کیونکہ بغیراس کے وہ مومن نہیں کملا سکتے۔ اور بعض چند پیپول اور بعض پلاؤکی ایک رکابی پرروتے پٹتے اور زخموں سے خون بماتے ہیں مگران میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو فی الواقعہ ان گزرے ہوئے واقعات کی یاد سے درد محسوس کرکے رو رہے ہوتے ہیں۔ بے شک میہ واقعات اس قتم کے ہیں کہ اگر سنجیدہ پہلو سے ان پر غور کیا جائے تو اس فتم کی حرکات کے مرتکب لوگ ایک مصحکہ نظر آئیں گے۔ لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ان کی ہی حرکات ہیں۔ جن کی وجہ سے ہر سال سینکٹوں لوگ شیعہ ہو جاتے ہیں۔ اور ان کی بیہ حرکات ہی ہیں۔ ۔ جنہوں نے شیعیت کو قائم رکھا ہوا ہے۔ اگر چند سال بھی وہ ان حرکات کو ترک کر دیں تو شیعہ مذہب کا نام و شان نہ رہے۔ کیونکہ اس کے بغیراور کوئی بات ان میں ایسی نہیں پائی جاتی جس کی وجہ سے وہ اپنی زندگی کو قائم رکھ سکیں۔اس لئے ان کو لوگوں کی ہنسی اور مضحکہ کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اور وہ اپنی قومی زندگی کو قائم رکھنے کے لئے حضرت اہام حسین کے واقعات کو تازہ اور زندہ رکھتے ہیں۔ تو واقعات کا تکرار الی چیز ہے جس سے مردہ احساسات زندہ ہو جاتے اور قوم میں زندگی کی روح قائم رہتی ہے۔

دوسرا فائدہ ہماری صدائے احتجاج بلند کرنے کا یہ بھی ہے کہ گو ان لوگوں پر جو ہمارے بھائیوں پر ظلم و ستم کررہے ہیں اس کا کوئی اثر نہ ہو۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ان خبروں کے پہنچنے پر ہمارے ان مظلوم بھائیوں کے دل ضرور بڑھ جاتے ہوں گے اور وہ اس بات سے ضرور خوشی حاصل کرتے ہوں گے کہ ان کے دو سرے بھائیوں کو ان کی فکر ہے اور وہ ان سے دلی ہمدردی رکھتے ہیں۔ گو وہ اپنی مجبوری سے پچھ کر نہیں سکتے۔ کیونکہ ان کے پاس کوئی حکومت نہیں، طاقت نہیں۔

گر ان کے دل میں ہماری ہمدردی ہے اور ہمارے دکھ کو وہ محسوس کرتے ہیں۔ اس سے بھی ایک مصیبت زدہ انسان کا حوصلہ بہت کچھ بردھ جاتا ہے۔ ہزارہا واقعات ایسے ہیں کہ جن کو دین کے لئے یا عزت کے لئے یا عزت کے لئے یا ملک اور قوم کے لئے قربانیوں کے مواقع پیش آئے ہیں۔ ان کی ہمتیں محض اس وجہ سے دو چند ہو گئیں کہ ان کی مصیبت میں ان کے رشتہ داروں یا ان کی قوم یا ملک کو ان سے ہمدردی تھی۔

آنخضرت المنافظة كالي واقعه به كه ايك عورت المنافظة كالي واقعه به كه ايك عورت المنافظة المنافية والي جنگ كے موقع پر رخصت كرتے وقت كما ويكو تم چھوٹے تھے جب تمهارا باپ فوت ہو كيا۔ ميں نے اپني عصمت كى تفاظت كركے تمهارى پرورش كى اور تمهارے خاندان كى عزت كو قائم ركھاجو كام تمهارے باپ كا تھا۔ اس كے بعدوہ ميں نے كيا۔ تم كو بالا پوسا اور تمهارى پرورش كى اگر تم بغير فتح حاصل كے ميرے پاس واليس آگئ تو ياد ركھوجو حقوق ميرے تم پر ہيں وہ ہر گز معاف نہ كروں گى ہا۔ اس ميں كوئى شك نهيں كه بمادر ماں باپ كے بينے بمادر ہوتے ہيں اور اپنے ماں باپ كى جرأت اور بمادرى ان كو ضرور ورثے ميں ملتى ہے اور نهيں تو كم از كم بمادر ماں باپ كى تربيت كى جرأت اور بمادرى بيدا ہو جاتى ہے۔ اور جس بچہ نے ايى بمادر ماں كى آغوش ميں پرورش پائى ہو در بيدان ميں بمادرى پيدا ہو جاتى ہے۔ اور جس بچہ نے ايى بمادر ماں كى آغوش ميں پرورش پائى ہو كى وہ ضرور بمادر ہو گا۔ ليكن اس ميں بھى كوئى شك نهيں ہو سكتا كہ اس بمادر ماں كے ان كلمات نے اس كى بمادرى كو بہت زيادہ بردھا ديا ہو گا۔

پس اس طرح گو کابل کے احمدی پہلے ہی بمادر ہیں لیکن آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں ہماری صدا کو سن کر ان کے دل کتنے بمادر ہو گئے ہوں گے۔ بے شک وہ پہلے ہی نمایت دلیر ہیں اور اپنی قربانیوں کے ساتھ اپنے ایمان اور اخلاص کا وہ جبوت پیش کر رہے ہیں جو بے نظیر ہے۔ اور جو امتحان بھی ان پر آیا اس میں وہ پورے اترے ہیں۔ گریہ ناممکن ہے کہ ہماری ہمدردی اور ہماری بے قراری اور ہمارا جوش اور ہمارا صدائے احتجاج بلند کرنا ان کے جوش اور ان کے اظلام 'ان کے ایثار کو ترقی نہ وے اور زیادہ سے زیادہ ان کے حصلوں کو نہ برہائے۔ پس ہماری اس اظمار ہمدردی اور مدائے احتجاج سے ہمارے ان مظلوم بھائیوں کو بھی یہ ایک بہت بردا فائدہ پہنچ سکتا ہے اور آئندہ جو فائدہ اس کا ظاہر ہو گا وہ اس سے بہت زیادہ ہے۔ پس یہ دو سرا فائدہ ہے جو ہمیں صدائے احتجاج کے بلند کرنے سے حاصل ہو سکتا ہے۔

تيسرا فائده اس كايه بے كه كو جارى آواز براه راست كابل بركوئى اثر نه كرے- ليكن

ہارے ساتھ دوسری قوموں کی آواز جو ہمارے ارد گرد رہتی ہیں۔ یا دنیا کے مختلف مہذب ملکوں میں رہنے والی ہیں۔ ان کی آواز اثر کئے بغیر نہیں رہ سکتی۔ کیونکہ ہماری جماعت کے متعلق تو حکومت کابل میہ خیال کرے کہ میہ کمزور لوگ ہیں۔ اس مصیبت پر خاموش ہو کر بیٹھ جائیں گے۔ ایک خیالی خوشی حاصل کر سکتی تھی۔ اور واقعہ میں اگر کسی مصیبت زدہ کی اپنی قوم یا اپنے رشتہ دار اس کی مصیبت پر کسی دکھ و درد' رنج اور افسوس کا اظهار نہیں کرتے۔ تو غیروں سے کیا امید کی جا سکتی ہے کہ وہ افسوس کا اظہار کریں گے۔ اس طرح اگر ان واقعات پر ہم خاموش بیٹھے رہیں تو دو سری اقوام کو کیا ضرورت ہے کہ خواہ مخواہ افسوس کا اظہار کریں۔ پس اس میں کوئی شبہ نہیں کہ گو محض ہماری آواز کابل پر کچھ اثر نہیں کر سکتی۔ لیکن ہمارے ساتھ غیراحمدیوں ' سکھوں' عیسائیوں اور پورپ و امریکه کی قوموں کا بھی اس وحشانہ فعل پر اظهار نفرت و ملامت کرنا حکومت کابل کو مطمئن نہیں رہنے دے سکے گا۔ اور اس کا لازی متیجہ سے ہو گا کہ وہ خیال کریں کہ صرف احمدیوں کی محدود تعداد ہی اس کے فعل سے نفرت نہیں رکھتی بلکہ دنیا کی تمام مہذب اقوام بلکہ جو اس کے دوست اور ہم نمب ہیں وہ بھی ان کے ان افعال کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ایس صورت میں اسے اپنی عزت کا ضرور خیال آئے گا۔ اور حکومت کابل کے ارکان سمجھیں گے کہ اس طرح تو ہم تمام دنیا اور دوست دسمن میں بدنام ہو رہے ہیں۔ اور یہ قائدہ کی بات ہے کہ عزت کا خیال بھی بہت سے گناہوں سے انسان کو بچالیتا ہے۔ ڈاکوؤں کی فطرت گو کتنی ہی بگڑ چکی ہوتی ہے۔ لیکن شائد ہی فی صد كوئى ايك ايبا فكلے۔ جوبيد نه جاہتا ہو۔ كه اس كابيد جرم مخفى نه رہے۔ سارے كے سارے يى چاہیں گے کہ ان کے جرم پر پردہ پڑا رہے اور وہ ظاہر نہ ہو۔ بکٹرت ایسی مثالیں موجود ہیں۔ کہ ڈاکو پیہ معلوم كركے كه ان كى كارروائى مخفى نه ره سكے گى وه اس جرم كے ارتكاب سے باز رہے۔ اور سو چوربول میں سے نوے فی صد ایس ہول گی جو ان کے ظاہر ہو جانے کے اندیشہ سے نہیں کی گئیں۔ پس جب اظمار جرم ایک ایس زبردست طاقت ہے کہ اس سے نوے فی صد فساد کے مواقع کو روکا جا سکتا ہے اور بیہ نوے فی صد بھی میں نے کم کہا ہے۔ بلکہ اس سے بھی زیادہ اس کا اثر ہے۔ تو پھرایسی زبروست طاقت سے ہم کیول فائدہ نہ اٹھائیں۔ جس سے فائدہ اٹھانے کا طریق ہی ہے کہ ہم برے زور کے ساتھ صدائے احتجاج بلند کریں۔ بس اس سے ہمیں تین فائدے پہنچ کتے ہیں۔ ایک توبیہ کہ جماعت کے ان لوگوں کے دلول میں زندگی کی تازہ روح پیدا ہو سکتی ہے جوست یا لاپرواہ ہوں۔ دوسرے سے کہ اس سے ہمارے ان مظلوم بھائیوں کی حوصلہ افزائی ہو سکتی ہے۔ جن پر حکومت کابل جور و جفا کر رہی ہے اور وہ بڑی بمادری سے اپنے ایمان اور اخلاص کا عملی شوت دے رہے ہیں۔ وہ یہ معلوم کر کے کہ ہم ان کی ہمدردی میں اپنی طاقت کے مطابق کوشش کر رہے ہیں اور ان کے دکھ کا ہم کو پورا پورا احساس ہے۔ اس طرح ان کے حوصلے ان کے جوش اور اخلاص میں زیادہ ترقی ہو سکتی ہے۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اس سے دو سری قوموں پر بھی۔ خواہ وہ ہمارے ارد گرد رہتی ہوں یا دیگر متفرق ممالک میں ۔ان پر بلکہ اس قوم کے افراد پر بھی کہ جو ہمارے سخت دشمن اور مخالف ہیں۔ اس کا اثر پر تاہے جس کا لازمی نتیجہ یہ ہو گاکہ حکومت کابل کو اپنی موجودہ روش بدلنی پڑے گی۔

میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ہماری اپنی کوئی طاقت اور حکومت نہیں جس سے ہم براہ راست اپنے مظلوم بھائیوں کی مدد کر سکیں۔ کیونکہ کسی ظالم حکومت کو اس کے ظلم سے کوئی دو سری حکومت ہی براہ راست روک سکتی ہے۔ اس لئے یہ تو ہماری طاقت سے باہر ہے۔ اب دو سری صورت یہ ہم کہ ہم ان لوگوں کی تائید اور مدد حاصل کریں۔ جنہیں طاقت حاصل ہے۔ کیونکہ کمزور کا جب اپنا کوئی بس نہیں چاتا۔ تو وہ کسی دو سرے زبردست کی مدد اور ہمدردی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پس دو سری صورت یہ ہے کہ ہم ان حکومتوں اور طاقتوں سے مدد لیں۔ جن کو افغان گور نمنٹ ناراض کرنا نہیں چاہتی۔ یا افغان گور نمنٹ میں انہیں ناراض کرنے کی طاقت نہیں۔ گر اس مدد کا یہ مطلب نہیں کہ کابل کے خلاف چڑھائی کرائی جائے بلکہ یہ ہے کہ ان سے ہم یہ کملوائیں کہ حکومت کابل کا یہ فعل اچھا نہیں اور یہ کام ان کی نگاہ میں بھی اسی طرح نفرت دلانے والا ہے۔ جس طرح کہ ہماری نگاہ میں ہی اسی طرح نفرت دلانے والا ہے۔ جس طرح کہ ہماری نگاہ میں ہے۔

اس مقصد کے حصول کے لئے میں نے دنیای مختلف گور نمٹوں کو کابل کی اس وحثیانہ اور غیر شریفانہ حرکت کی طرف توجہ دلائی اور وہ توجہ کر رہی ہیں۔ مولوی نعت اللہ خان صاحب کے واقعہ کے متعلق تو وہ یہ بھی خیال کر عتی تھیں کہ ممکن ہے یہ واقعہ کسی سیاسی مجبوری کی وجہ سے گور نمنٹ کابل نے کیا ہو۔ اور شائد اس ایک واقعہ کے بعد پھرکوئی ایبا واقعہ نہ ہو۔ لیکن اس کے بعد معا دو سرا واقعہ بھی ہوگیا۔ تو ان کو اس طرف بہت زیادہ توجہ پیدا ہوگئی ہے۔ بعض گور نمٹوں نے ہمیں بقین دلایا ہے کہ وہ اس معالمہ میں پوری توجہ سے کام لیس گی۔ اور سارے بورپ کو اس طرف توجہ دلائیں گی۔ ور سارے بورپ کو اس طرف توجہ دلائیں گی۔ وہ اس معالمہ میں نوری توجہ سے کام لیس گی۔ اور سارے ہورپ کو اس اور بعض کے متعلق کار روائی شروع بھی کر دی ہے۔ اور بعض کے متعلق بھی طور پر تو نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن معتبر ذرائع سے ایبا معلوم ہو تا ہے کہ انہوں نے بھی اس کے متعلق اپنی کار روائی شروع کر دی ہے۔ اور ان کا اس طرف متوجہ ہونا ایبا نہیں کہ

حکومت کابل پر کوئی اثر نہ کرے۔ ہماری طرف سے وہ اپیل جو لیگ آف نیشنز لیعن مجلس بین الاقوام میں کی گئی اس کا ایک برا فائدہ یہ بھی ہوا کہ جب وہ کاغذات مجلس کے میز پر رکھے گئے۔ تو انگریزوں کے علاوہ دو سری حکومتوں کے نمائندوں نے بھی ان کاغذات کو پڑھا۔ اور یہ اس کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے اس معاملہ میں مناسب کارروائی کرنے کے لئے اپنا قدم اٹھایا ہے۔ گریہ کام ایک دن کا نمیں کہ جھٹ پٹ اس کے نتائج نکل آئمیں۔ اور نہ یہ صرف تاروں کے ذریعہ ہو سکتا ہے۔ اس لئے ہم نے تاروں پرہی اکتفانئیں کیا۔ بلکہ وفد کے طور پر بھی ہمارے آدمی ان حکومتوں کے ذمہ دار لوگوں سے ملے اور ان سے ملاقاتیں کی ہیں۔ اور وہ ذمہ دار لوگ جن سے ہمارے وفد ملے ہیں بورب اور انگلتان کے بوے بوے رئیس اور وزراء میں سے ہیں۔ ان سے براہ راست زبانی تمام حالات اور معاملات واضح طور بربیان کئے ہیں۔ اور انہوں نے ہم سے وعدے کئے ہیں کہ وہ کابل کی ان حرکات پر خاموشی اختیار نہیں کریں گے۔ لیکن گور نمشیں چو نکہ سیاسی معاملات کو ظاہر کرنا پیند نہیں کرتیں اس لئے جمال انہوں نے ہم سے وعدے کئے ہیں وہاں انہوں نے بھی ہم سے یہ وعدے لئے ہیں کہ جماری گفتگو کو قطعاً کسی پر ظاہرنہ کیا جائے۔ کیونکہ ان دنوں خود ان حکومتوں کو بہت سی سیاسی مجبوریاں اور مشکلات کا سامنا ہے۔ ایسی حالت میں ان کی ان کوششوں کو ظاہر کرنا بجائے اس کے کہ ان کو ہم سے ہدردی پیدا ہو اور وہ ہمارے لئے کوئی مفید کام کریں وہ ہم سے بدخن ہو جائیں گ۔ اور یہ تو ظاہر ہی ہے کہ ہماری خاطروہ اینے ملک کے فوائد کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اور ان کے خیالات کے اظہار سے ان کے اپنے مکی فوائد کو نقصان کا سخت خطرہ ہے۔ ایسی حالت میں پھران کو ہم سے کس طرح ہدردی رہ سکتی ہے اور ایس حالت میں تو ان کے اپنے تین آدمی بھی اگر کسی حکومت میں قتل کر دیئے جائیں اور ان کی تائید میں ان کا تمام ملک برباد ہو تا ہو تو وہ ملک کی خاطر اسینے آدمیوں کے مارے جانے کی بھی کوئی پرواہ نہیں کریں گے۔ پس ان کی کوششوں کو ظاہر کرنا نہ صرف یہ کہ ان کے مکی فوائد میں خطرہ پیدا کرنا ہے بلکہ ہمارا بھی اس میں سخت نقصان ہے۔ کیونکہ الیی صورت میں ہم ان کی مدد اور ہمدردی حاصل نہیں کر سکتے۔

اس وقت دنیا کی سیاسی حالت یہ ہے کہ دو قتم کی حکومتیں قائم ہیں۔ پچھ لوگ تو ایسے ہیں جو پرانا طریق اور پرانا نظام حکومت بیند کرتے ہیں اور وہ اس کے حامی ہیں۔ اور پچھ ایسے ہیں جو پرانے طریق حکومت اور نظام کو ناپند کرتے ہیں اور اس کے سخت مخالف ہیں۔ جیسا کہ روس میں بولشو یک تحریک ہے۔

ان کے زدیک جائداد پر کسی کا کوئی حق نہیں۔ تمام زمین حکومت کی ہے۔ اور تمام تجارت کی مالک حکومت ہے۔ نہ بب کا کسی قتم کا کوئی دخل وہ حکومت میں جائز نہیں سمجھتے۔ تمام بچے حکومت کی ملکت سمجھے جاتے ہیں۔ جس کو چاہیں وہ ڈاکٹر بنائیں اور جس کو چاہیں مزدور بنائیں اور جس کو جس ملک میں چاہیں رکھیں۔ اسی طرح کسی زمیندار کا یہ افقیار نہیں کہ وہ اپنی زمین میں جب کہ اس کی زمین عمرہ گہوں نہیں پیدا کر سکتی۔ وہ گہوں ہوئے۔ بلکہ گور نمنٹ جو پھی ہونے کے لئے کہ گی۔ وہی ہو سکے گا۔ اور پھر جو پیداوار ہو اس کا مالک زمیندار نہیں ہوگا بلکہ اسے حکومت کے سپرد کرنی پوے گی۔ وہی بو مطابق پیداوار میں سے رکھنے کی اجازت ہو۔ باتی پر اس کا کوئی حق نہیں سمجھا جا تا۔ کو ضرورت کے مطابق پیداوار میں سے رکھنے کی اجازت ہو۔ باتی پر اس کا کوئی حق نہیں سمجھا جا تا۔ یہ نیا دور حکومت روس میں جاری ہوا لیکن دنیا کی دو سری حکومتیں اس تحریک سے خطرہ محسوس کرتی ہیں۔ اس لئے وہ الیمی تداہیراور کوشش میں گئی ہوئی ہیں کہ ان کا ملک بولشویک خیالات سے محفوظ ہیں۔ اس لئے وہ الیمی تداہیراور کوشش میں گئی ہوئی ہیں کہ ان کا ملک بولشویک خیالات سے محفوظ رہے۔

چونکہ افغانستان روس اور اگریز کے ملک کے درمیان واقعہ ہے۔ اس لئے وہ بھی تھلم کھلا کوئی ایسا طریق اختیار نہیں کر کتے۔ جس سے گور نمنٹ کابل اور ان کے درمیان کشیدگی پیدا ہو کیونکہ ان کو خطرہ ہے کہ پھر افغان روس سے مل جائیں گے۔ اس طرح فرانس اور اٹلی کو بھی یہ خطرہ ہے۔ آج سے دس برس پہلے نہ فرانس پر کابل کا کوئی اثر تھا۔ نہ اٹلی پر۔ یہ ایک معمولی ریاست سمجھی جاتی تھی۔ لیکن موجودہ حالات کے ماتحت ان کی نگاہ میں افغانستان کا ان کے ممالک کے نفع و نقصان سے بہت پچھ تعلق ہے۔ اس کی وجہ سے سب کی نگاہ میں اس وقت وہ خاص اہمیت رکھتا ہے۔ اگر افغانستان سے انکا مقابلہ تلوار اور بندوق سے ہو تا تو ان کو پچھ فکر نہ ہوتی۔ لیکن ان کو مشکل یہ ہے۔ اگر افغانستان روس سے مشکل یہ ہے کہ یہ جنگ تلوار اور بارود سے نہیں بلکہ خیالات کی جنگ ہے۔ اگر افغانستان روس سے مشکل یہ ہے۔ اگر افغانستان سے صلح رکھنا چاہتے ہیں۔ اس مشکل یہ ہو ہوں کی بناء پر وہ افغانستان سے صلح رکھنا چاہتے ہیں۔ تا کہ وہ ان کے ساتھ شامل نہ ہو جادے ب بہ مس طرح اس وقت اگریزوں کو افغانستان کے روس کے ساتھ مل جانے سے اپنے ملک کی بھی جابی اور فرانس کو بھی اس کا اندیشہ ہے۔ کیونکہ ان خیالات کی اشاعت میں کا خطرہ ہے۔ اس طرح اٹلی اور فرانس کو بھی اس کا اندیشہ ہے۔ کیونکہ ان خیالات کی اشاعت میں ان کے ملک کی بھی جابی اور بربادی ہے۔ اس لئے سب حکومتیں اس مسکلہ میں اختیاط سے قدم رکھتی ہیں۔

تیسری صورت اپنے ان مظلوم بھائیوں کی مدد کی یہ ہے کہ ہم خود امیرصاحب کابل کو بھی اور ان کی ہم خیال رعایا کو بھی اس طرف توجہ دلائیں۔ اس کے متعلق بھی ہماری طرف سے کوشش جاری ہے۔ اس کے متعلق میں صرف اتناہی کمہ سکتا ہوں۔

چوتھی بات یہ ہے کہ جن خیالات کی بناء پر اس ملک میں ہمارے مظلوم بھائیوں پر یہ مصیبت آئی ہے ان خیالات کا مقابلہ کیا جائے۔ یعنی ان خیالات کی بردہتی ہوئی رو کو رو کا جائے۔ تا کہ اس ملک میں اتنے احمدی ہو جائیں کہ ان کو مارنا گویا ملک کو تباہ کر دینے کے برابر ہو۔ ان کی اتن کثرت ہو جائے کہ اگر کسی جگہ ان پر ظلم ہو تو دو سرے ان کی ہمدردی کرنے کے لئے کھڑے ہو سکیں۔ اور ظالموں کو آپس کی لڑائی کے خوف سے یہ موقع نہ ملے کہ وہ احمدیوں پر ظلم کر سکیں۔ اس کی بھی تجویزی گئی ہے۔

پانچویں بات یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کی مدد کریں۔ جن کو ان مظالم کی وجہ سے نقصان پنچا ہے۔ خواہ وہ ان شہیدوں کے رشتہ دار ہوں خواہ دو سرے۔ یہ بھی بہت نازک سکیم ہے۔ کیونکہ اگر ذرا بھی مدد کا پتہ لگ گیا یا وہ احمدی جن کی ہم مدد کریں ظاہر ہو جائیں۔ تو خطرہ ہے کہ نہ صرف ہم ان کی مدد ہی نہ کرسکیں گے بلکہ ان کی جائیں بھی خطرہ میں ڈال دیں گے۔ اس لئے ہمیں ایسی تدابیر افتیار کرنی ہوں گی کہ جو مدد ہم ان کی کریں وہ خطرات کا باعث نہ ہو۔ مولوی نعت اللہ خان صاحب کے والد کی تو مجھ مدد کی بھی گئ ہے اور بقیہ شہیدوں کے رشتہ داروں کی مدد کی بھی تجویز ہے جو کہ کسی مخفی طریق سے ہی کی جاسکتی ہے۔

چھٹی صورت اپنے مظلوم بھائیوں کی مدد کی ہے ہے کہ ان شمداء کی نعثیں حاصل کر کے یہاں یا وہاں ان کو با قاعدہ دفن کیا جائے۔ یہ بھی ہمدردی کا ایک پہلو ہے۔ اور اس کے متعلق ابھی حکومت کابل سے ہماری خط و کتابت ہو رہی ہے۔ اگر انہوں نے ان شہیدوں کے وہاں یا یہاں دفن کرنے کی اجازت دیدی تو ہم ان کے ممنون ہوں گے۔ اور اگر ایبا نہ ہوا تو پھر ہمیں کوئی اور صورت اختیار کرنی پڑے گی جس سے ہم اپنے شہداء کی نعثیں حاصل کر کے دفن کر سکیں۔ لیکن ابھی کسی افتیار کرنی پڑے گی جس سے ہم اپنے شہداء کی نعثیں حاصل کر کے دفن کر سکیں۔ لیکن ابھی کسی ایسی تجویز پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ ابھی ہماری اور ان کی با قاعدہ خط و کتابت ہو رہی ہے۔ اگر انہوں نے اس بات کو منظور نہ کیا تو کسی اور تجویز پر بعد میں عمل کرنے کی تیاری کی جائے گی۔ بس اپنے مظلوم بھائیوں کی مدد میں جو پچھ ہم سے ہو سکتا تھا وہ ہم نے کیا۔ اور موجودہ حالات کے ماتحت جو ہم کر سکتے ہیں وہ کیا جا رہا ہے۔ مگر اس وقت جماعت جو سب سے بڑی ہمدری اپنے

مظلوم بھائیوں سے کر سکتی ہے وہ ہی ہے کہ وہ بندگان خدا جنہیں وہاں دکھ دیا جاتا ہے۔ اور ظالموں کے ظلم ہروقت ان کو پامال کر رہے ہیں۔ انہیں ہروقت دعاؤں میں یاد رکھے۔ اور اگر کوئی وقت ایسا آئے۔ جب جماعت کے ان افراد کو جن کو مناسب سمجھ کر کسی خدمت کے لئے منتخب کیا جائے تو وہ اس کے لئے تیار رہیں۔ جماعت کے اخلاص اور ایٹار کے متعلق مجھے یقین ہے کہ وہ ہر طرح کی قربانی کے لئے تیار رہیں گے۔ اور کسی طرح بھی اپنے مظلوم بھائیوں کی امداد کے لئے قربانیوں سے پیچھے نہیں رہیں گے۔ اس حد تک میں اس مضمون کو علی الاعلان بیان کر سکتا تھا۔ جس کے بیان کر نے سے اصل غرض کو نقصان نہیں بہنچ سکتا۔ اللہ تعالی تمام احباب کو اس امر کی توفیق عطا فرمادے کہ جو بھی خدمت ان کے لائق ہو اس کے لئے وہ تیار رہیں۔

(الفضل م ايريل ١٩٢٥ء)

ا۔ حضرت خنساء جو اعلیٰ پاپیہ کی شاعرہ بھی تھیں۔

۲۔ طبری جزو ٹالث صفحہ ۵۴۴